

# نعت رسول مقبول عليانا

## أمام احمد رضا خال محدث بريلوي عليه الرحمه

جان و دل من باد فدائے شہ بطحا بادا بر این خشہ و پائے شہ بطحا در وسعت قطرہ نبود مدحت دریا وصف شہ بطحا و خدائے شہ بطحا یارب تو برائے علم افرازی ماہم محثور کی زیر لوائے شہ بطحا میگفت سلیمال بہمہ حشمت و شوکت سلطان جہاں است گدائے شہ بطحا میگریم وی نالم وی سوزم ازیں غم یارب برسانم بسرائے شہ بطحا داغ و پیش و سوز و گداز و الم و درد دارد دل من جملہ برائے شہ بطحا از جملہ بلا امن و امان دوجہان ست کی سایر دامان عبائے شہ بطحا کشود زبال طائر سدرہ چوخشین شد نغرک زن از وصف و ثنائے شہ بطحا صدع ش بروں رفت زخود از جہت ناز گر دید سرع ش چوجائے شہ بطحا صدع ش بروں رفت زخود از جہت ناز گر دید سرع ش چوجائے شہ بطحا

بیرون قکن از سر چو رضا ایں ہمہ سودا میخواہ بہر کارِ رضائے شیہ بطحا

خلیفهٔ اول حضرت سیدناصد پیق اکبر طالعین کی شان میں حضرت علی شیرِ خدا طالعین کاخراج عقیدت

بعنوان

شان صديق اكبر بريان البران الب

ازقلم حافظ محمر عطاء الرحم<sup>ا</sup>ن قا درى رضوى

مكنبه اعلى حضرت لا مور، پاكتان

## الصلوة والسلام عليك يارسول الله على الك واصحا ك يا حبيب الله

## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

| بديقِ الكبر برزبانِ فالشّح خيبر طالقُهُمُا | شان ص      | نام كتاب  |
|--------------------------------------------|------------|-----------|
| ما فظ محمد عطاء الرحمٰن قا دری رضوی        |            | مصنف      |
| اسلامیات ،ایم _ا ہے ایج کیشن ڈیلومہ عربی   | ایم _ا _   |           |
|                                            | 40         | صفحات     |
| <b>¢</b>                                   |            | ملربير    |
| ں خرہ 1427ھ بمطابق جولائی ،2006ء           | عادی       | سنِ اشاعت |
| ل حضرت                                     | مكتبه اعلى | ناشر      |

ملنے کا بہتہ

مكتبه اعلى حضرت

الحمد ماركيث د كان نمبر 25 غزنی سٹریٹ 40 ارد و بازار ، لا ہور

Voice: 042-7247301 0300-8842540

## فهرست عنوانات

|                                              |    | المعارفة المسران                      | 10 |
|----------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| 1 انتباب                                     | 4  | 19 الله تعالی کے بیارے                | 19 |
| 2 تاثرات (علامه محمر عبد الحكيم شرف قادري) 5 | 5  | 20 محبت صديق اكبركاانعام              | 20 |
| 3 يېش لفظ 3                                  |    | 21 سيرت مصطفى سلى عليه مما كا تا ئينه | 21 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |    | 22 افضلیتِ سیدناصدیق اکبر             | 22 |
| 5 صحابيتِ صديقِ اكبر 5                       | 10 | 23 خيرِاًمت                           | 22 |
| 6 اہلِ جنت کے سردار 6                        | 11 | 24 ترتيبِ فضيلت بهترتيبِ خلافت        | 23 |
| 7 محبتِ صديقِ اكبر 7                         | 12 | 25 جارباتوں میں سبقت                  | 25 |
| 8 دعائے مصطفیٰ منافیدیم 8                    | 12 | 26 خلافتِ سيدناصدينِ اكبر             | 25 |
| 9 قیامت تک کے سلمانوں کا ثواب 12             | 12 | 27 حضرت ابو بكركي اطاعت لا زمي        | 26 |
|                                              | 13 | 28 خلافت صدیقی کوخراج تحسین           |    |
| 11 رفاقت مصطفی منافیدیم                      | 13 | 29 گستاخان صدیق اکبر پرضرب میدری      | 28 |
| 12 ساری اُمت ہے افضل<br>12 ساری اُمت ہے افضل | 14 | 30 سُستاخ کی جلاوطنی                  | 28 |
| 13 سفر ہجرت میں صدیقی معیت 14                | 14 | 31 ای کوڑے کی سزا                     | 29 |
| 14 سب ہے پہلے سلمان 14                       | 16 | 32 مشتاخوں کی سزاقل                   | 30 |
|                                              |    | 33 گستاخوں ہے اظہار نفرت              | 30 |
| 16 جامع القرآن                               | 18 | 34 بالهمى عقيدت ومحبت                 | 32 |
| 17 اسلام کی بقا کاسبب                        | 18 | 35 مآخذومراجع                         | 39 |
| 18 ہرنیک کام میں سبقت لے جانیوا لے 19        | 19 | 36 قطعات ِتاريخ                       | 40 |
|                                              |    | -                                     |    |



## اديميايي

حضرت محدث أعظم بإكستان مولا نامحرسر داراحمه قادري چشتى رحمه الله تعالى جنہوں نے ساری زندگی احتر ام صحابہ کرام اور محبت اہلِ بیتِ عظام کا در کن دیا۔

مولا ناضیاءالقادری نے کیاخوب کہاہے:

مدح خوانِ حيدرِ كرّ ارتضے شيخ الحديث واصف اصحاب اور انصار تنصيتنخ الحديث خاك بوس عترت إطهار تنصيفنخ الحديث

آپ کے اخلاق منص عظیم مصطفیٰ ، کیامبارک آپ کے کردار منص شخ الحدیث تھے ابو بکر و عمر عثان کے مدحت طراز تھے مبلغ آپ تکریم شہ لولاک کے تضے فدائی عالموں، ولیوں کے، اہلبیت کے

#### ' محتاج کرم:

محسر المحلاء الرحل فاورى رضوى اخزد





#### تاثرات

استاذ العلماء، صوفی باصفا محسن اہلِ سنت، پیرِ طریقت، شیخ الحدیث والنفسیر حضرت علامه محمد عبد الحکیم شرف قا دری بر کانی مظله

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یوں تو تمام صحابہ کرام شکائیم آسانِ ہدایت کے ستارے ہیں، کیکن ان سب سے

یوں و من م ماہیہ رہ مرد اللہ میں اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، احادیث افضل حضرت ابو بکر صدیق ولائٹنۂ ہیں ، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، احادیث

مبارکہ اور خاص طور پر اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب طالب طالب کے ارشادات کے

یر صنے کے بعد کسی محتِ علی (طالفنے) کیلئے ان کی افضلیت کا انکارممکن نہیں ہے۔

بہت سے ہوں اور اعمالِ صالحہ ہے آراستہ مولا نا حافظ محمد عطاء الرحمٰن طلقہ نے بیش نظر فاصل نو جوان اور اعمالِ صالحہ ہے آراستہ مولا نا حافظ محمد عطاء الرحمٰن طلقہ نے بیش نظر رسالہ 'شانِ صدیقِ اکبر بزبان فاتح خیبر' (طلقہ نظم میں حضرت فاتح خیبر طالقہ کے کثیر ارشادات جمع کردیے ہیں۔ جن سے حضرت ابو بکر صدیق طالقہ کی عظمت و فضیلت کا پتا جاتا ارشادات جمع کردیے ہیں۔ جن سے حضرت ابو بکر صدیق طالقہ کی عظمت و فضیلت کا پتا جاتا

ہے،ان ارشادات عالیہ کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوجا تا ہے۔

مولائے کریم فاضل عزیز کوجزائے خیرعطا فرمائے اور مزید علمی ،اعتقادی اور انسلاتی میں جب جہفتان میں سر مہمد

کام کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محسر بحبر(الحكيم ترن قاورى بانى مكتبه قاوريه، الابور

۵اجمادی الآخرة ۲۲۲۱ اه ۱۲جولائی ۲۰۰۷ء



## يبش لفظ

صحابہ کرام علیم الرضوان کا مقام و مرتبہ ساری امت سے افضل واعلیٰ ہے۔ اب قیامت تک جاہے کوئی گئی ہی عبادت و ریاضت کرے، ان کے برابرنہیں ہوسکتا۔ پیشان ہر صحابی کو حاصل ہے تو پھر ذراسوچیے کہ امام الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آکبر رفاہ فیڈ کے برابر کون ہوسکتا ہے؟ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر تبلیخ اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ سفر ہجرت میں سرکار دو عالم مالیڈیکا کی رفاقت و معیت کا شرف حاصل کیا۔ اسی مناسبت سے 'نیارِ غاز' کا مشہور و معروف لقب آپ کو ملا۔ اللہ کے حکم سے اس کے محبوب کی بارگاہ ہے آئبیں صدیق آکبر کا خطاب ملا۔ وزیر و مشیر ملیہ ان میں سے پانچ حضرات کو اسلام قبول کرنے پر آپ ہی نے آبادہ کیا۔ سرکار دو عالم مالیڈیئی کے صدرات کو اسلام قبول کرنے پر آپ ہی نے آبادہ کیا۔ سرکار دو عالم مالیڈیئی کے سید کا شرف بھی آپ ہی کو ملا۔ آپ ہی کو سید الا تقیاء کے لقب سے پانچ حضرات کو اسلام قبول کرنے پر آپ ہی کا تاج بھی آپ ہی کو ملا۔ آپ ہی کو سید الا تقیاء کے لقب سے پانچ اراگیا۔ برافصل خلافت مصطفیٰ کا تاج بھی آپ ہی کے میر اقد س پر افزان کی میں افزان کے میں ان کو مطاف مالی مالی کے معراب کو مطاف میں کا تاج کی میں کے میں اور اگر سے کا سرون کر مصطفیٰ مالی کی کر ان کیا کی کر سے کو مطاف میں کر سے کر

انبی سعادتوں اور نصنیتوں کی وجہ سے اہلِ سنت کا بیاجا کی عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑا نیڈ انبیاور سل بیتا ہے بعد ساری امت سے افضل ہیں۔ قرآن عیم کی کی آیات مبار کہ اور سرکار دو عالم سائٹی کی بیسیوں احادیث طیبہ سے بیعقیدہ ثابت ہے۔ جبرت ہوتی ہبار کہ اور سرکار دو عالم سائٹی کی بیسیوں احادیث نبوی اور اجماع اُمت بلکہ صحابہ کرام بیبم ہے کہ اس قدر داضح آیات قرآنی و احادیث نبوی اور اجماع اُمت بلکہ صحابہ کرام بیبم الرضوان کے اجماع کے بعد بھی بعض لوگ اپنی ناوا قفیت اور جہالت کی وجہ سے یا دانستہ اُمتِ مسلمہ میں اختثار بیدا کرنے کیلئے حضرت علی الرفظی ملائٹی کونے صرف امت سے افضل قرار مسلمہ میں اختثار بیدا کرنے کیلئے حضرت علی الرفظی ملائٹی کونے مرف امت سے افضل قرار دیتے ہیں بلکہ اس فاسد عقید ہے کی شہیر کرتے ہوئے ذرانہیں شرماتے اور نہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک گناخی اور باد بی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلا فت ، حضرت علی الرفظی

مالٹی؛ کاحق تھا جوحضرت ابو بکرصدیق طالٹی؛ نے چھین لیا۔ (معاذ اللہ)

ان لوگوں کو نصیحت کرنے کیلئے راقم السطور نے حضرت سیدناعلی المرتضائی والنیخ کے وہ ارشادات جمع کیے ہیں جن میں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر والنیخ کے ایسے ایسے فضائل دمنا قب بیان فرمائے ہیں جنہیں پڑھ کرایمان میں تازگی اور عقیدہ میں پختگی پیدا ہوتی ہے، ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی شیرِ خدا، حضرت سیدنا صدیق اکبر والنیخ کی افضائیت کا نہ صرف واضح الفاظ میں اقر ار واعتر اف کرتے تھے بلکہ اس عقیدے کے خلاف بات کرنے والوں کو مزاد ہے کا برسرِ منبراعلان فرماتے تھے۔

ان ارشادات سے اہلِ سنت کے اس اجماعی عقید ہے کی بھی تائید وتصدیق ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کا کوئی جھڑ انہیں تھا۔ وہ باہم شیر وشکر تھے اور آپین قرآنی ''ر حدماء بینہم '' کی عملی تصویر تھے۔ بیارشادات پڑھ کرمحبانِ علی کو جا ہے کہ وہ حضرت علی کے ارشادات واحکامات کے مطابق اپنے عقیدہ کو سنواری اور افضیلتِ سیدناصدین اکبر کے اجماعی عقید ہے سے اختلاف کی جمارت نہ کریں۔ دیکھے عبد الرزاق صاحب مصنف جھے جلیل القدر محدث ان ارشادات علی الرتضلی پرکیا تھرہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ میتی تول الصواعق المحدقہ میں امام ابنِ جمرمکی اور غایۃ التحقیق میں امام احمد رضافاضلِ بریلوی میں ہے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں: '' مجھے یہ گناہ کیا تھوڑ ا ہے کہ علی سے مجت کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر علی کا خلاف کروں'' یعنی حضرت علی سے محبت بھی کروں اور افسالیتِ سیدنا صدیقِ اکبر علی کا خلاف کروں'' کے حکامات کی اطاعت نہ کر کے آپ کی ناراضکی مول لوں۔

اس کتاب کا نام ' شانِ صدیق اکبر برنانِ فات خیبر ظافینا' رکھا ہے۔ اس میں فرمودات مرتضوی کی ترتیب ہے کہ پہلے دوآیات کی تفسیر حضرت علی الرتضی کی بیان کردہ ہے۔ پھرانمی کی روایت کردہ 10 احادیث پاک ہیں۔ پھرخاص آپ کے ارشادات 30 ہیں۔ آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر طافین اور حضرت علی شیرِ خدا کا با ہمی مکالمہ ہے، جو نورالا بصارے لیا گیا ہے۔ بیتاریخی مکالمہ جس میں کئی احادیث پاک ہیں دونوں جلیل القدرصحاب کی باہمی محبت وعقیدت کا بچار کیا کر کراعلان کر دہا ہے۔

ہرردایت کا حوالہ اصل عربی کتب ہے دیا گیا ہے۔ کتاب کے آخر میں ماخذ ومراجع کے عنوان کے تحت ان کتب کنام بمع اسائے مصنفین و ناشرین حروف جبی کی تر تیب ہے لکھ دیے گئے ہیں۔ آخر میں مجھے بیاعتر اف کرتے ہوئے کوئی جھجک نہیں کہ کتاب طذامیں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ امام الصحابہ حضر ت سید ناصدیت اکبر کے ذکر مبارک اور حضر ت سید ناعلی شیرِ خدار الله تنظیم کے فرمودات و ارشادات کی برکت سے ہاور اگر کوئی خامی ہے تو وہ راقم السطور کی علمی کم مائیگی کی وجہ سے ہے۔ اہلِ علم سے درخواست ہے کہ اگر کہیں کوئی فروگذاشت دیکھیں تو مطلع فرما کرشکر بیکا موقع دیں۔

انتهائی ناسیاسی ہوگی اگر میں شکریدادانه کروں استاذ العلماء حضرت مولا نامجم عبدالکیم شرف قادری برکاتی ،مولا نا قاضی محمر مظفرا قبال رضوی ،اور مولا نا حافظ محمر ضیاءالرحمٰن قادری کا جنہوں نے قدم قدم بررہنمائی فرمائی اور مفید مثوروں سے نوازا۔

اس وقت جبکہ میں بیہ سطور لکھ رہا ہوں، میرے سامنے قد وہ السالکین، زبدہ العارفین حضرت سیدنا داتا گئج بخش علی جوری عضلہ کے مزاراقدس کا گنبدا پی تمام رجلوہ سامانیوں کے ساتھ نور بھیررہا ہے۔ جبکہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری عضائہ کا حجرہ اعتکاف بھی قریب ہے۔ برصغیر کے ان دوعظیم مبلغین اسلام اور جلیل القدر اولیاء کرام کے توسل سے دعا گوہوں کہ اللہ تعالی اس کتاب کو امتے مسلمہ میں اتحاد وا تفاق بیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ میرے لیے، میرے اساتذہ، والدین اور احباب کیلئے نجات و بیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین بہ جاہ النہ ہی الامین، صلی اللّه تعالی علیه و علی الله فلاح کاسب بنائے۔ آمین بہ جاہ النہ و علماءِ ملته و اہل سنته اجمعین۔ واصحابه وازواجه و ذریته و اولیاء اُمته و علماءِ ملته واہل سنته اجمعین۔

#### طالب دعا

محمد عطاء الرحمن قادری رضو ۱۲۲-الجنت ٹاوئنز دھیمین آباد رائیونڈ روڈ ،لا ہور ۳۳ جمادی الآخرة ۲۳۲ه اه ۱۹جولائی ۲۰۰۲ء 0333-4731307



# شان صديق اكبربزبان فاتح خيبر ظافيم

النان صديقي مين نازل هو نيوالي آيات كى علوى تفسير النان

الله تبارک و تعالی نے قرآن کیم میں جابجاحضرت سیدنا ابو بکرصدیق و النین کی شان بیان فرمائی ہے۔ ان آیات پر مشتمل ایک مکمل کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی میں بیان فرمائی ہے۔ ان آیات پر مشتمل ایک مکمل کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی میں اندین کے تفسیر و تشریح نے خریز کر رہے ہیں جن کی تفسیر و تشریح کے حیز مائی ہے:

کرتے ہوئے حضرت علی المرتضلی و النین نے شانِ صدیقِ اکبر بیان فرمائی ہے:

1- صداقت صديق اكبركي جانب قرآن ياك كالشاره:

قرآن حکیم کی سورة الزمر میں اللہ نتارک ونعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر طالتین کی شان میں ارشادفر مایا:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونُ"اوروه جویه سِی کے کرتشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی ، یہی ڈروالے ہیں'۔

اس آیت کی تشریخ وتو مین میں حضرت سید ناعلی المرتضلی طالنین فرماتے ہیں :
والذی جاء بالحق مو حمد وصدی به ابوبکر الصدیق - (1)
د وہ جوت یعنی دین اسلام لے کر آئے حضرت محم مالینی ہیں اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہیں '۔

حضرت علی المرتضای والفیئ برسر منبرعلی الاعلان حضرت سیدنا صدیقِ اکبر والفیئ کے مقامِ صدیقیت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ابویجی کہتے ہیں:

<sup>(</sup>i) (i) ابنِ عساكر، تاريخ مثق الكبير، منحه 222 (ii) جلال الدين سيوطي ، مولانا، تاريخ الخلفاء، صفحه 49

لا أحصى كم سمعت عليا يقول على المنبر: ان الله سمى ابوبكر على لسان نبيه صديقاً (1)

''میں نے بار ہاحضرت علی طالتین کو منبر پر بیفر ماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول منالئین کی زبان سے حضرت ابو بکر طالتین کا نام صدیق رکھا''۔ بونمی حکیم بن سعدروایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی طالتین کوایک بارسم اٹھا کر بونمی علی طالتین کوایک بارسم اٹھا کر

بیفر ماتے ہوئے سنا:

انزل الله اسم ابی بکر من السماء الصدیق۔(2) "الله تعالی نے حضرت ابو برصدیق طالعی کا نام صدیق آسان سے نازل فرمایا ہے'۔

## 2-صحابيتِ صديقِ اكبركاذ كرقر آن مجيد مين:

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق و النینهٔ کی صحابیت و رفافت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کا انکار، قرآن پاک کا انکار ہے۔ اسی فضیلت وعظمت کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت علی المرتضلی و النینهٔ فرماتے ہیں: تمام لوگوں کی اللہ نے مذمت کی ہے اور حضرت ابو بکرصدیق و النینهٔ کی یوں تعریف کی ہے:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ آخُرَ جَهُ الّذِينَ كَفرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا اللهِ (3) هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا اللهِ (3) هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا اللهِ (3) "

"اكرتم مجوب كي مددنه كروتو بي ثك الله في الله عنه ما في جب وه شرارت سے انہيں باہرتشريف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے جب وه دونوں غاريس شے جب اپني يار سے فرماتے سے غم نه كھا بے شك الله مار سے ماتھ ہے "۔

 <sup>1-</sup> حلال الدين سيوطي مواا نا، تاريخ الخلفاء ، صفحه 30

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي ،مولانا، تاريخ الخلفاء، صفحه 30

<sup>3-</sup> على متى ، كنز العمال ، جلد 12 ، صفحه 515

ولا شان صديق اكبرمين حضرت على طالفية كى روايت كرده احاديث التين

حضرت سیدنا صدیق اکبر مطالفیٰ کی شان میں وارد ہونے والی احادیث پاک کی تعداد تقریباً 316 ہے۔ یہاں پرموضوع کی مناسبت سے ہم صرف وہی احادیث پاک نقل کر رہے ہیں جو حضرت علی المرتضٰی طالفیٰ کی بیان کردہ ہیں۔

#### 1-اہلِ جنت کے سردار:

'' یہ دونوں نبیوں اور رسولوں کے سواسب اولین وآخرین ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔اے علی! تم انہیں نہ بتانا''۔

مندامام احمد بن طنبل اور کنز العمال میں و مشب ابھا کے الفاظ بھی موجود ہیں یعنی ادھیر عمر جنتیوں کے ساتھ ساتھ جوانوں کے بھی سردار ہیں۔(2)

قرآن وحدیث کے ترجمان ،امام احمد رضا خان ،ای حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

> فرماتے ہیں بیہ دونوں ہیں سردارِ دو جہاں اے مرتضٰی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو (3)

- 1- الفاظ كقور عد اختلاف كساته بيعديث إك مندرجه ذيل كتب من موجود ع:
- (i) محمه بن عيسى ترندى امام، جامع ترندى صفحه 207 (ii) ابويعلى الموصلي ، مُسند ابي يعلى م 273 ، ج 1
- - (iv) ابو بكرعبدالله بن الى شيبه، مصنف بن الى شيبه بي 12 من 11
  - 2- (i) احمد بن عنبل امام مسند م صفحه 603 ، جزء 2 (ii) علاء الدين على المتعى مكنز العمال ج13 م 17 س
    - 3- احمد رضا خان ، امام ، حد الله بخشش منحه 87

#### 2-حضرت صديق اكبر والثنائي سيمحبت جنتي هونے كي ضمانت:

حضرت صدیق اکبر والنین سے تجی محبت کر نیوالے جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتفاقی والنین کا سہارا لیے ہوئے نبی کریم طالقی فی المرتفاقی والنین کا سہارا لیے ہوئے نبی کریم طالقی فی المرتفاقی المرتفاقی حضرت ابو بکر وعمر (والنی فی المرتفاقی سے فر مایا: ''اے علی! کیاتم ان دونوں بزرگوں سے محبت کرتے ہو؟''عرض کی: جی المرتفاقی سے فر مایا: ''ان سے محبت رکھو جنت میں داخل ہوجاؤ گے'۔ (1)

3-وعائے مصطفیٰ منالقیم

حضرت على المرتضى روايت كرتے بيل كه رسول الله طَالِيَّةُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله عنه الله عنه

''الله تعالی ابو بکر برحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اور دارالجر متعنی مدینہ تک بہنچایا اور اپنے مال سے بلال کوآزاد کروایا''۔

### 4- قيامت تك كيمسلمانون كانواب:

قیامت تک ہے مسلمانوں کا تواب اللہ تعالیٰ نے مقرت ابوبکر مٹائیز کوعطا فرمادیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضلی مٹائیز کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مٹائیز کہتے سنا، وہ ابوبکر کو فرماد ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضلی مٹائیز کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مٹائیز کہتے سنا، وہ ابوبکر کو فرماد ہے تھے:

یا ابابكر إن الله اعطانی ثواب من آمن بی منذ خلق آدم إلی ان بعثنی، وان الله اعطاك یا ابابكر ثواب من آمن بی منذ بعثنی الله إلی ان تقوم الساعة ـ (3)

i) ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير جزو 32 م م 94 (ii) علاءالدين على المتعى ، كنز العمال ج13 م 13

<sup>2- (</sup>i) ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير جزو 32 م م 42 (ii) ابويعلى الموسلي ،مندا بي يعلى ج1 م 281

<sup>3- (</sup>i) خطیب بغدادی، تاریخ بغدادج 5 مس 10 (ii) این عساکر، تاریخ دمثق الکبیر جزو 32 مغیر 79

"اے ابو بکر آدم (علیائیم) سے لے کرمیری بعثت تک جولوگ مجھ پر ایمان لائیں گےان کا تواب اللہ نے مجھے عطا کیا اور میری بعثت سے لے کر قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گےان سب کا تواب اللہ نے مجھے عطا فرمادیا"۔

#### 5-فرشتول کی امداد:

حضرت علی طالفیز بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مجھے سے اور حضرت ابو بکر ملائیز اللہ کا عظم ملائیز ہے۔ اور حضرت ابو بکر ملائیز سے نبی کریم ملائیز ہے نے فرمایا:

" "تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور ایک کے ساتھ میکائیل ہیں '۔(1)

6-امامت سيدناصديق اكبر طالفيك اللدكيم سي

حعزت ابو بکرصدیق طالنیز کوفضیات وامامت الله کے عظم سے عطا ہو کی تھی۔ جنانچہ حضرت علی داللہ کے عظم سے عطا ہو کی تھی۔ جنانچہ حضرت علی داللہ فائنز فرماتے ہیں کہ مجھے سے نبی کریم مالٹیز فرمایا:

مسألت الله ان يقدّمكَ ثلاثاً فابلى على إلا تقديم ابى بكر -(2) "ميں نے الله تعالیٰ کی بارگاہ بس تین بارسوال کیا کتہ بیں امام بناؤں مگر وہاں سے انکار ہوااور ابو بکر ہی کوامامت کا حکم ہوا'۔

## 7-رفاقت مصطفي ماللينيم

مندرجہ ذیل روایت آگر چہ حضرت علی ہلائیز؛ نے حضرت عمر بٹائیز؛ کے وصال کے موقع پر بیان فر مائی لیکن چونکہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق بٹائیز؛ کی سر کارِ دو عالم مٹائیزیم کے ساتھ مسلسل رفاقت کا مبوت ملتا ہے اس لیے یہاں درج کی جارہی ہے:

حضرت ابنِ عباس بالفئا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر دلافئ کوتا ہوت میں رکھا گیا تولوگوں کا جمکھلا ہوگیا۔ آپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے لوگ دعا کیں ما تکتے اور نمازیں بڑھتے

<sup>1-</sup> ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 مغير 86

<sup>48-7.217</sup> و48

رہے۔اجا تک ایک خص نے میرا کندھا پکڑلیااوروہ حضرت علی تھے۔ پھرانہوں نے حضرت عمر طالفیٰ کیلئے دعائے رحمت کی اور فرمایا: آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے آپ کے برابر محبوب ہوکہوہ خدا کی بنم میں تو بہی گمان کرتا تھا کہ محبوب ہوکہوہ خدا کی بنم میں تو بہی گمان کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جناب کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اور یہ میں نے اس لیے خیال کیا کہ میں نے بی کریم مالٹی کے کہ وار ماتے ہوئے سنا:

كُنْتُ آنا و ابوبكر و عمر وَذَهَبْتُ آنا و ابوبكر و عمر و دَخَلْتُ آنا و ابوبكر و عمر و دَخَلْتُ آنا و ابوبكر و عمر و خَرَجْتُ آنا و ابوبكر و عمر و عمر د عمر د من اورابوبكر وعمر عنه من اورابوبكر وعمر الله من اورابوبكر وعمر داخل يوت من اورابوبكر وعمر داخل يوت من اورابوبكر وعمر دخصت بوت "-(1)

کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتون کے خزیئے میں ہے

#### 8-ساری اُمت ہے اُضل:

ساری اُمت پرحضرت ابو بکرصدیق والنین کوفضیلت حاصل ہے۔اس منفر دمقام کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیرِ خدا والنین روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مالانیکی کو بیہ فرماتے ہوئے سنا:

> خیر هذه الامة بعد نبیها ابوبکر و عمر۔ "اس امت میں نبی کے بعد ابو بکر وعمر سب سے بہتر ہیں'۔(2)

#### 9-سفر بجرت ميں صديقي معيت:

سفرِ ہجرت میں حضرت ابو بکرصد کق والٹینؤ کوسر کارِ دو عالم ،نورِ مجسم مالٹینے کی معیت و خدمت کا ابیااعز از حاصل ہوا جس میں کوئی دوسراشر یک نہیں۔ بیسعادت ازل سے آپ

<sup>1- (</sup>i) محربن المعيل بخارى، المام، الجامع المصبعيع للخارى، كتاب المناقب ص 520، ن1

<sup>(</sup>ii) عاكم نيشا پورى ، الحافظ ، المستد ك ج 3 م 68

<sup>2-</sup> على متى ، كنز العمال ج13 مس 20

کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔اس عظمت وفضیلت کوحضرت علی طالفنۂ یوں روایت کرتے میں: نبی کریم مالٹینے آنے حضرت جبریل علیائیا سے فرمایا:

من يهاجر معى، قال ابوبكر، وهو الصديق\_

''ہجرت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا: ابوبکر (جن کا لقب) ''صدیق''ہے'۔(1)

ریں ہے حرا) سایئ مصطفیٰ مایئ اصطفیٰ عزو نازِ خلافت بیہ لاکھوں سلام

عرو مارِ طلاقت بيه لأهول سلام لعنى اس افضل الخلقِ بعد الرسل مان بثن مين

ثانی اثنینِ ہجرت یہ لاکھوں سلام

10-سيدناصديق أكبر طالعين كاطاعت، بدايت كي صانت:

حضرت ابو بکرصدیق طالنیو کی اطاعت و پیروی ہدایت کی صانت ہے، چنانچہ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ماکھی کی آئے افر مایا:

اطیعوا بعدی ابابکر الصدیق ثم عمر ترشدوا واقتدوا بهما ترشدوا۔(2)

''میرے بعد ابو بمرصدیق کی پھرعمر کی اطاعت کرو ہدایت یا جاؤ گے اور ان دونوں کی پیردی کروہدایت یا جاؤ گئ'۔

ولكا ارشادات مرتضوى درفضائل صديق

اب خاص حفرت سیدناعلی المرتضی والفیئ کے ارشادات نقل کیے جارہے ہیں۔اس میں سب سے پہلے حضرت سیدناصدیق اکبر والفیئ کے فضائل ومناقب پھرآپ کی تمام اُمت پر فضیلت اوراس کے بعد آپ کے خلافت کا بیان ارشاداتِ مرتضوی کی روشنی میں ہوگا۔

ابن عساكر، تاریخ دمثق الكبیر جزو 32 صغه 49

<sup>2-</sup> الضأب صفحه 149

#### 1-سب سے پہلے مسلمان:

حضرت سیدنا صدیق اکبر و النین نے مردوں میں سب نے پہلے اسلام قبول کیا۔اس اولیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدناعلی الرتضلی و النینو فرماتے ہیں: سیدناعلی المرتضی وی کے میں اسلام کرتے ہوئے حضرت سیدناعلی المرتضی وی کا کھنے فرماتے ہیں:

اوّل من اسلم من الرجال ابوبكر-

'' مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکرصدیق طالعیٰ اسلام لائے'۔(1)

مزیدفرماتے ہیں:

''حضرت ابو بکرنے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کوظا ہر فر مایا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا''۔(2)

## 2-سب سے بوے بہادر سیدناصد بی اکبور اللہ:

ایک مرتبہ حضرت علی بڑائینے نے لوگوں سے دریافت کیا: بناؤ کہ سب سے زیادہ بہادر اس مرتبہ حضرین نے جواب دیا: کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا:
میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں کھر میں سب سے بہادر کسے ہوا؟ تم یہ بناؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کسے ہوا؟ تم یہ بناؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کسے ہوا؟ تم یہ بناؤ کہ فرما ئیں۔ جوابا حضرت علی مرائین نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہادر (انشجع المناس) حضرت ابو بکر مرائین ہیں۔ سنوا جنگ بدر میں ہم نے رسول خدا مائیلی کیا کہ سائیان بنایا۔ ہم نے آپ میں مشورہ کیا کہ (اس سائیان کے نیچ) رسول اللہ کالیا کے ساتھ کون دے گا۔ کہیں آپ میں مشورہ کیا کہ (اس سائیان کے نیچ) رسول اللہ کالیا ہے کوئ بھی آگے ایک ساتھ کون دے گا۔ کہیں انبیا نہ ہوکہ کی کہی تو ابو بکر صدیق والٹی شمشیر بر ہنہ ہاتھ میں لے کررسول اللہ کالیا ہے کہیں ہو گا اور پھر کی مشرک کوآپ کے پاس آنے کی جرائت نہ ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی جرائت کی بھی تو آپ فورا اس پرٹوٹ پڑے۔ اس لیے آپ ہی سب سے اگر کسی نے اپنی جرائے کی جرائت نہ ہوگی۔ ایک می بیادر تھے۔ (3)

2- العِشا معنى 38

 <sup>1-</sup> ملال الدين سيوطي مولانا ، تاريخ الخلفا ومنحه 33

<sup>3-</sup> الينام نحد 36

شیرِ خدا نے اس کو کہا الشجع الناس کی شجاعت کی ہوسند کیااس سے بردھ کے اس کی شجاعت کی ہوسند اس کے ثبات و عزم پہ قربان جائے دین مبیں یہ آنے نہ دی جس نے کوئی زو

3-صدیقی بہادری بردوسری علوی گواہی:

حضرت علی والین مزید فرماتے ہیں: کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شرکین نے رسول اللہ مظافیہ کو اپنے نرغے میں لے لیا اور وہ آپ کو گھیدٹ رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ خدا کی تئم ! کسی کو ان سے مقابلہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق والین آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر دھکے دے دے کر ہناتے جاتے اور فرماتے جاتے: تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے محض کو ایذاء پہنچارہ ہوجو یہ کہتا ہے کہ میر اپر وردگار صرف ایک اللہ ہے'۔ یہ فرما کر حضرت علی والین نے اپنی چا درا ٹھائی اور (اپنی منہ پر رکھ کر) اتناروئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو ہدایت دے، مد پر رکھ کر) اتناروئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو ہدایت دے، حضرت علی والین نے فرمایا: لوگو! جو اب کیوں نہیں دیتے ؟ خدا کی تئم! حضرت ابو بکر والین کی ایک گھڑی آلی فرعون کے مومن کی ہزار ساعتوں سے بہتر ہے کیونکہ:
کی ایک گھڑی آلی فرعون کے مومن کی ہزار ساعتوں سے بہتر ہے کیونکہ:
ذالک رجل یکتم ایمانہ و ھلذا رُجُلُ آغَلَنَ ایمانہ۔

''اس مرد نے اپنے ایمان کو چھپایا اور حضرت ابو بکر صدیق طالفیٰ نے اپنے ایمان کا اظہار علی الاعلان کیا''۔(1)

4- حضرت ابو بمرزم دل تنصے:

ابوسر يه كهت بين كه بين في حضرت على طالفين كو برسر منبر بيفر مات بهوئ سنا: الا ان ابوبكر الله فنصحه الله فنصحه

 <sup>1-</sup> حلال الدين سيوطي مولانا ، تاريخ الخلفاء صغحه 37

''یقبیناً ابوبکر بڑے دردمند، نرم دل اور خدا کی طرف رجوع کر نیوالے تھے اور خبر دار حضرت عمر اللہ کے دین کی خیر خواہی کر نیوالے تھے پس اللہ نے ان کی خیر خواہی کر نیوالے تھے پس اللہ نے ان کی خیر خواہی گئیر خواہی گئی۔ (1)

ہو حلقهٔ بارال تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہوتو فولا د ہے مومن

## 5-جامع القرآن ، حضرت ابوبكر:

جمع قرآن کے حوالے سے حصرت سیدنا ابو بکرصدیق رٹائٹنؤ کی ہمت اور محنت ہوخراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت علی رٹائٹنؤ فرماتے ہیں :

إنّ اعظم الناس اجراً في المصاحفِ ابوبكر، إنّ ابابكر كان اول من جمع بين اللوخين - (2)

"قرآن باک کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق طالٹنے کو سلطے کا کہ سب سے نیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق طالٹنے کو سلطے گا کہ سب سے پہلے آب ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا"۔

## 6-اسلام كى بقا كاسبب حضرت ابوبكر:

جس وفت حضرت ابو بکر رظائی جہاد کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تو حضرت علی رظائی نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا کہ اے خلیفہ کر سول! کہاں کا ارادہ ہے؟ میں حضرت علی رظائی نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا کہ اے خلیفہ کر سول الڈر کا ٹیاں کا ارادہ ہے؟ میں بھی آپ سے وہی کہنا چاہتا ہوں جو جنگ اُحد میں آپ سے رسول اللہ کا ٹیکار نہ کریں اور مدینہ واپس تکوار نیام میں کر لیجیے۔ اب آپ خود کو براہ کرم مصائب کا شکار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ چلیں۔

فوالله لئن فجعنابك لا يكون للاسلام نظام ابداً. "خداك سم اگر آب كوكوئى نقصان يہنجا تو پھر اسلام بھى باقى نہيں رہے

<sup>2-</sup> ابن عساكر، تاريخ دمثق الكبيرصفحه 250 جزو 32

(1)-"8

#### 7-ہرنیک کام میں سبقت لے جانیوا لے:

حضرت ابوبگرصدیق طالٹیؤ کی ہرنیک کام میں آگے بڑھنے کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیرِ خدا طالٹیؤ فرماتے ہیں:

"اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارادہ کیا اس میں حضرت ابوبکر رطابیعیٰ ہی سبقت لے گئے'۔(2)

#### 8-بعدوالول برجّبت:

حضرت علی نے فرمایا کہ قیامت تک بعد میں آنے والے تمام والیوں اور حکام پراللہ تعالیٰ نے ابو بکر وعمر کو ججت اور دلیل بنادیا۔ پس اللہ کی قسم یہ دونوں سب پر سبقت کا ملہ لے گئے اور ان دونوں نے بعد میں آنے والوں کو (اخلاص وتقویٰ کے اعتبارے) مشقت میں ڈال دیا۔ (3)

### 9-اللدكوسب سے بیارے،صدیقِ اكبر:

حضرت علی شیرِ خدار النّینُ ایک مرتبه حضرت ابوبکرصدیق طالتین کے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ حضرت ابوبکر طالتین پرصرف ایک کپڑاتھا۔ یہ عالم دیکھ کر حضرت علی المرتضٰی طالتین نے فرمایا:

مَا أَحَدُ لَقِى الله بصحيفة أحبُّ منُ هذا المستَّحى -" كوئى صحيفه والاالله كواتنا محبوب بين جتنابيا يك كيرُ كوئى صحيفه والاال كومجوب بـ '-(4)

<sup>1- (</sup>i) ابنِ عساكر، تاريخُ ومثق الكبير، جزو 32 مسفحه 209 (ii) جلال الدين سيوطي مولانا، تاريخُ الخلفا عسفه 75

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي بمولاتا تاريخ الخلفا وصفحه 59

<sup>3-</sup> علاءالدين على المتقى ، كنز العمال جلد 13 صفحه 26

<sup>4-</sup> جلال الدين سيوطي مولاتا، تاريخ الخلفاء بصفحه 59

#### 10- محبت صديق اكبركاانعام:

محبتِ سیدناصد بی آگبر راهنی خوش نصیبوں کوملتی ہے۔ قیامت کے دن انہیں اس محبت کا کیا انعام ملے گا؟ حضرت علی المرتضلی والٹیئؤ کے الفاظ میں ملاحظہ فر مائے:

مَنْ أَحَبُ ابَا بَكُو قَامَ يُومَ الْقِيامَة عَعَ ابى بكر وصار معه حيث يصير وَمَنْ آحَبُ عمر كَانَ مَعَ عمر حيث يصير وَمَنْ آحَبُ عمر كَانَ مَعَ عمر حيث يصير وَمَنْ آحَبُ عثمان كان مع عثمان فَمن آحَبُ هؤلاء كانَ معهم فى الجنة (1) عثمان كان مع عثمان فَمن آحَبُ هؤلاء كانَ معهم فى الجنة (1) "جس نے حضرت الوبكر سے محبت كى، قيامت كے دن وہ ان كے ساتھ كھ ابوگا اور جہال وہ جا ئيں گان كے ساتھ موگا اور جہال وہ جا ئيں گان كے ساتھ موگا اور جہال وہ جا ئيں گان كے ساتھ موگا اور جس نے حضرت عثمان كے ساتھ موگا اور جس نے حضرت كى وہ جنت ميں ان كے ساتھ موگا اور جس نے ساتھ موگا اور جس نے حضرت كى وہ جنت ميں ان كے ساتھ موگا "د

#### 11-ہدایت کے امام ورہنما:

حضرت سیدناصدیق اکبراور حضرت سیدناعمر فاروقِ اعظم رُالِیُخُونائے امت کی ہدایت اور بہتری کیلئے جومحنت فرمائی اسے خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت علی المرتضلی دِلالٹیوٰ فرماتے ہیں:

كانا امامي هدي راشدين، مرشدين، مصلحين، منجحين خرجا من الدنيا خميصين.

''حضرت ابوبکراورحضرت عمر (خلیجهٔنا) ہدایت کے امام اور رہنما تھے، (قوم کی) اصلاح کر نیوالے تھے (مقاصدِ خیر میں) کامیاب وکامران تھے دنیا ہے بھو کے رخصت ہوئے''۔ (یعنی لالج میں آکر مال جمع نہیں کیا)(2)

<sup>1-</sup> على متى ،كنز العمال ،جلد 13 صفحه 9

<sup>2-</sup> ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32، صغحه 251

## 12-سيرت مصطفى معلقه النيسة المتينة

حضرت ابوبگر وحضرت عمر و النائجئا سنت نبوی پر چلنے کا بڑا اہتمام فرماتے ہتھے۔ نبی کریم مانٹیکی کی سنت کوائینے لیے نمونہ بجھتے تھے۔ان کے اِن اوصاف کا حضرت علی شیرِ خدانے اینے خطبے میں یوں ذکر فرمایا:

ثم استخلِفَ ابوبكر فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ثم قبض ابوبكر على خير ما قبض عليه اَحَدُّ وكان خير هذه الامةبعد نبيها ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسنتهما ثم قبض على خير ما قبض عليه اَحَدُّ فكان خير هذه الامة بعد نبيها و بعد ابى بكر۔

" پھر ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے انہوں نے نبی کریم منا اللہ کے طریقۂ کار کے مطابق عمل درآ مدکیا اور نبی کریم ماللہ کے کام جاری رکھا پھروہ بہترین حالت پر دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ اس اُمت کے نبی کے بعد تمام قوم سے بہترین خص تھے پھر عمر خلیفہ ہوئے ۔ حضر ت عمر نے نبی کریم ماللہ کیا اور وہ اس اُمت کے نبی کریم ماللہ کیا اور وہ اس اُمت کے نبی اور ابو بکر وہا گئے گئے کار کے مطابق عمل کیا اور وہ اس اُمت کے نبی اور ابو بکر کے بعد بہترین فرد تھے '۔ (1)

13-سيدناصديق اكبرطالفيك كينيبول ميں يا اكبرطالفيك

حضرت علی شیرِ خدار النفیز اس قدر حضرت سیدنا ابو بکرصدیق طالنیز کی تعریف کرتے تھے کہ سننے دالے جیران رہ جائے تھے۔ایک موقع پر فرمایا:

> هل انا الاحسنة من حسناتِ ابى بكر (2) "مين تو ابو بكر كى نيكيون مين سيدايك نيكى بون" ـ

<sup>1-</sup> على تقى بكنزالعمال جلد 13 صفحه 20

<sup>2-</sup> ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 صفحه 252

## جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے:

حضرت على المرتضى والنيئة فرمات بين كهسب سے يہلے جنت ميں حضرت ابو بكر وحضرت عمر ذال النفخ اخل ہوں گے جب کہ میں معاویہ (طالفنے) کے ہمراہ حساب کیلئے کھر اہوں گا۔ (1)

اب امیرالمؤمنین حضرت سیرناعلی الرتضلی طالفنځ کے وہ ارشادات نقل کیے جارہے ہیں جن میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر طالٹیڈ کی انبیائے کرام مَنِينًا كَ بعدسارى أمت يرافضليت بيان فرمائي ہے۔ اس سلسلے ميں سب سے فيلے ہم حضرت محمہ بن حنفیہ (2) کی روایت ذکر کریں گے جوامام بخاری سمیت جلیل القدر محدثین نے اپنی کتب میں تحریر فرمائی ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدمحتر م کی خدمت میں

أى الناسِ خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابوبكر قال: قُلتُ ثم من قال:عمر\_

" رسول الله مناطقية م يعدلوكول ميس سب بهتركون هي فرمايا: حضرت ابوبكر ـ ميں نے عوض كيا: پھركون ہے؟ فرمايا: پھرحصزت عمر' ـ (3)

#### 15-خيراً مت:

اب حضرت سيدناعلى المرتضى طالنين كاايك ايساار شادقل كياجار ہاہے جودوران خلافت

<sup>1-</sup> على متى ، كنز العمال ، ج 13 بص 21

<sup>2-</sup> محمد بن حنفيه مرات منين كريمين والفخناك بعد حضرت على المرتفني كي تمام اولا دست افضل بير - ان كي والدومحتر مه كا تام خولہ بنت جعفر بن قیس ہے۔صدیقی دورِخلافت میں بی قید ہوکر آئیں۔حضرت علی الطفیز کوعطا کی گئیں۔حضرت محمہ بن حنفيه تمام زندگی حضرت علی الثنیز کے ساتھ رہے۔ حضرت علی الثنیز نے بوقت وصال حسنین کریمین کوان کے ساتھ حسنِ سلوك كى دصيت فر ما ئى تقى \_

<sup>3- (</sup>i) محمد بن المعيل بخارى المام الجامع المصنعيع للخارى ص 518 ج1

<sup>(</sup>ii) ابن الي شيبه، مصنف، جلد 12 مغير 12 (iii) ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزّ و 32 صغه 229

آپ کوفہ کے منبر پر بیان کیا کرتے تھے اور بیار شادمحد ثین کی ایک عظیم جماعت نے آپ سے روایت کیا ہے،ار شادیہ ہے:

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكرو عمر

''نبی کریم گانگیا کے بعد حضرت ابو بکروعمر ڈاٹٹا کیا ساری اُمت سے بہتر ہیں''۔(1) علامہ جلال الدین سیوطی عین ہے امام ذہبی کا اس روایت کے متعلق بڑا اہم قول نقل کیا ہے ، فرماتے ہیں :

هذا متواترٌ عن عَلِيّ ـ (2)

''بیارشاد حضرت علی ہے تواتر کے ساتھ منقول ہے'۔ ابن عسا کرنے حضرت علی طالفۂ سے بیول یوں نقل کیا ہے:

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر (3)

'' نبی کریم مانانید کی بعد حضرت ابو بکرساری اُمت ہے بہترین ہیں اوران کے بعد حضرت عمر''۔

#### 16-ترتيب فضيلت بهترتيب خلافت:

علائے اہلِ سُدّت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اُمت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ، ان کے بعد حضرت عمر ، ان کے بعد حضرت عمان اور ان کے بعد حضرت علی رہے گئے ہے ۔ کشرت ابو بکر وعمر رہا گئے ہے کی افضل میں حضرت ابو بکر وعمر رہا گئے ہے کی افضلیت کی صراحت ملتی ہے لیکن تیسری افضل اشخصیت کون سی ہے اس کے بارے میں آ ب نے فقط یہی فرمایا کہ اگر جا ہول تو تیسرے کا مام بتا دوں۔ اب راقم الحروف کی خواہش ہوئی کہ کوئی ایسا ارشاد ملے جس میں صراحت کے نام بتا دوں۔ اب راقم الحروف کی خواہش ہوئی کہ کوئی ایسا ارشاد ملے جس میں صراحت کے

i) احمد بن طنبل ،امام ،مسندامام احمد بن طنبل ، جزو 2 صفحه 877

<sup>(</sup>ii) على متى ، كنز العمال ، جلد 13 صفحه 20

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي مولانا ، تاريخ الخلفاء ، ص 45

<sup>3-</sup> ابنِ عساكر، تاريخُ دمثق الكبير، جزو 32 صفحه 240

ساتھ تیسری شخصیت کانام بتایا ہو۔ آخر بسیار تلاش کے بعد ابنِ عسا کر کی تاریخ میں بیار شاد مل گیا، ملاحظ فرمائے:

17-حضرت على كى محبت اور يمين كريمين كالبغض جمع نهيس ہوسكتے:

آج بچھلوگ حفرت علی والٹیز سے مجت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شیخین کریمین وہ گھڑا کی فضیلت کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ حفرت علی والٹیز کے محت ہیں؟ حفرت علی والٹیز کے مندرجہ ذیل ارشاد کی روشنی میں فیصلہ کیجئے! حضرت ابو جحیفہ جنہیں حضرت علی وہب الخیر کہتے تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں ان کے گھر حاضر ہوا اور یوں مخاطب کیا: اے نبی کے بعد تمام لوگوں سے بہتر! تو حضرت علی نے مجھے فر مایا: تھہرا سے ابو جحیفہ! خبر دار حضور منابید کے بعد حضرت ابو بکر وعمر (خان ان بہترین شخصیات ہیں۔

لا یسجت مع حُبتی و بغض ابی بکر و عمر فی قلبِ مومن و لا یجتمع بغضی و حُبُّ ابی بکر و عمر فی قلب مومن (2)

این عسا کر، تاریخ دمثق الکبیر، جزو 41 صفحه 104

<sup>2-</sup> على متى ، كنز العمال ، جلد 13 صغه 21

دوکسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر کا بغض جمع نہیں ہوسکتا اوراسی طرح کسی مسلمان کے دل میں میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر (خالفیئز) کی محبت جمع نہیں ہوسکتی''۔

معلوم ہوا! حضرت ابو بکر وعمر رہائے ہیں گئا کی شان میں گنتاخی کر نیوالے حضرت علی کی محبت کے دعوید ارا ہے دعوی میں سیج ہیں۔

18-حضرت ابوبكر كي جارباتون مين سبقت:

حعزت علی شیرِ خدا ملائنۂ جار کاموں میں حضرت ابو بکر رالٹنۂ کے آگے بڑھنے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

إِنَّ آبا بكر سَبَقَنِى إِلَى آرْبَعِ لَمْ أُوتَهُنَّ سَبَقَنِى إِلَى إِنْشَاءَ الْإِسْلَامِ وَقَدَم الْهِجُرَةَ ومصَاحِبَتِه فَى الْغَارِ وَإِقَام الصَّلُوةِ وَآنَا يَوْمَئِذٍ بالشَّعْبِ يُظْهِرُ إِسْلَامَةُ وَالْخُفِيْهِ - (1)

"بیتک ابو بکر جار باتوں میں سبقت لے گئے کہ مجھے نہ ملیں انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام آشکارا کیا اور مجھ سے پہلے ہجرت کی ، نبی ملی فیڈ کے یارِ غارہ و ئے اور نماز قائم کی۔ اس حالت میں کہ میں اُن دنوں گھروں میں تھا وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے اور میں چھیا تا تھا''۔

فكافت سيدناصد بن اكبررظائية

خلافت صدیق اکبر رہائیں کیلئے حضرت علی المرتضی رہائیں نے جودلیل بیان فر مائی ہے وہ الیم مضبوط دلیل ہیان فر مائی ہے وہ ایسی مضبوط دلیل ہے جس کا کوئی ذی ہوش عقلمندا نکار ہیں کرسکتا۔ فر ماتے ہیں :

نبی کریم ملاقلیم نے جب حضرت ابو بکر طالعی کو کھم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں تو میں مجھی وہاں موجود تھا، غائب نہیں تھا، بیار نہیں تھا۔

<sup>1-</sup> احمد رضافان، امام، تنزیه المکانهٔ الحیدریه عن و صمه عهد الجاهلیه، صفه 27 الفاظ کے تعوث ہے:
الفاظ کے تعوث سے فرق کے ساتھ مندرجہ ذیل کتب میں بھی ہے:
(i) این عساکر، تاریخ دمشق الکبیر، جزو 32 صفحہ 191 (ii) علی متق ، کنز العمال جلد 13 صفحہ 25

فرضينا لدنيانا ما رغني به النبي صلى الله عليه وسلم لديننا\_ "پیل ہم اینے دنیاوی مُعاملات میں بھی ان کی قیادت پرراضی ہو گئے جس طرح رسول اکرم کافید کم سے ہمارے دین کے بارے میں ان کی امامت پر رضامندی کا اظهارفرمایا"-(1) ایک اورموقع برفر مایا:

"رب العزت جل وعلانے ہم میں بھلائی جانی پس ابو بکر کو ہماراوالی فرمایا"۔(2)

## 20-حضرت ابوبكر طالفية كى اطاعت لازمى:

حضرت على شير خدانے حضرت ابو بكر صديق طالفيُّؤ كى خلافت واطاعت بيك ضروري و لازمی ہونے سے متعلق بار ہابیان فر مایا۔طوالت سے بچتے ہوئے ہم بیک بیان یہاں نقل کر

ایک مرتبہ دوشخصوں نے حضرت علی طالفیز کے زمانۂ خلافت میں ان کی خلافت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ہے کوئی عہد وقر ارواد حضور اقدس مالینی کی طرف ہے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ ہماری رائے ہے، رہایہ کہ اسباب میں میرے لیے حضور پُرنور مِنْ اللّٰیٰ اللّٰ کے کوئی عہد وقر ار دادفر ما دیا ہو۔ سوخدا کی شم! ایبانہیں، اگر سب سے پہلے میں نے حضور کی تقیدیق کی توسب سے پہلے حضور پر افتراء کرنے والانہ ہوں گا۔اگر اسباب میں حضور والامنافيد كم عرف نسه ميرے ياس كوئى عهد ہوتا تو ميں ابوبكر وعمر كومنبر اطهر حضور اقدى مالىنى المرتب نه كرنے ديتا اور بے شك اپنے ہاتھ سے اُن سے قال كرتا اگر چدا پي عادر كے سواكوئى ساتھى نەياتا ـ بات بيەبوئى كەرسول اللەماللىكى معاذ الله بچھل نە بوئ نە یکا بیک انتقال فرمایا بلکه کئی دن رات حضور کومرض میں گذر ہے،مؤذن آتا،نماز کی اطلاع دیتاحضور، ابوبکر ہی کوامامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں حضور کے پیشِ نظرموجود تھا۔ پھر مؤذن آتا،اطلاع دیتا،حضورابوبکری کوامامت کاحکم فرماتے حالانکہ میں کہیں غائب نہ تھا۔

<sup>1-</sup> ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 صغه 174

<sup>2-</sup> أحمد رضاخال ، امام ، غاية التحقيق في اراسة العلى والصديق ، صفحه 4

اور خداكی شم از واج مطبرات میں سے ایک بی بی نے اس معاملہ کو ابو بکر سے پھیرنا چاہا تھا۔ حضور اقدس طالتی ہے۔ ابو بکر کو حکم دو کہ حضور اقدس طالتی ہے۔ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ امامت کرے۔ پس جبکہ حضور پر نور طالتی ہے انقال فر مایا۔ ہم نے اپنے کا موں میں نظر کی۔ فاحتر نیا من رضیعه رسول الله صلی الله علیه و سلم لدیننا و کانت الصلوة عظیم الاسلام وقوام الدین۔

''تواپی دنیا یعنی خلافت کیلئے اسے پہند کرلیا جسے رسول الله مگالیڈیا نے ہمارے
دین یعنی نماز کیلئے پہند فرمایا تھا کہ نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درسی تھی'۔
لہندا ہم نے ابو بکر دلائٹیؤ سے بیعت کی اور وہ اس کے لائق تھے۔ ہم میں کسی نے اس
بارہ میں خلاف نہ کیا بیسب پچھار شاد کر کے حضرت مولی کرم اللہ تعالی وجہدالاسٹی نے فرمایا
پس میں نے ابو بکر کوان کاحق دیا اور ان کی اطاعت لازم جانی اور اُن کے ساتھ ہوکر ان
کے شکروں میں جہاد کیا۔ جب وہ مجھے بیت المال سے بچھ دیتے میں لے لیتا اور جب مجھے
لڑائی پر بھیجے میں جا تا اور ان کے سامنے اپنے تا زیانے سے صدرگا تا۔ (1)

21-خلافت صديقي كوخراج تحسين:

نزال بن سرة كت بين كهم في حضرت على طالفيه مساحض كيا كدا اميرالمونين!
آپ ميں حضرت ابو بكر (طالفه ) كے بارے ميں كھ بتا كيں تو حضرت على طالفه في مايا:

ذالك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان
محمد، كان خليفة رسول الله على الصلوة، رضيه لديننا
فرضيناه لدنيانا ـ (2)

"حضرت ابوبكر وه شخصيت بين جن كانام الله تعالى نے حضرت جريل اور حضرت محمد (منافيد فيم) كى زبان مبارك سے صدیق ركھا۔ وہ نماز ميں رسول الله منافيد فيم كے خليفہ تھے۔ پس جس شخص سے رسول خداماً الله فيم الله عاملات

<sup>1-</sup> احدر مناخال ، امام ، غاية التحقيق في المدة العلى والعديق منحه 4

<sup>2-</sup> جلال الدين سيوطي بمولانا ، تاريخ الخلفاء صفحه 30

میں راضی ہوئے ہم اس سے اپنے دنیاوی معاملات کیلئے راضی ہوگئے'۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر طالفیٰ کے وصال کے موقع پر آپ کی خلافت کو حضرت علی
مالٹین نے یوں خراج تحسین پیش کیا: اُسید بن صفوان کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کا انقال
ہوا تو اہلِ مدینہ گریہ وزاری سے مضطرب ہوگئے۔ اور اسی طرح لوگ پریشان ہوگئے جیسے
وصالی نبوی کے دن لوگ پریشان ہوئے تھے تو حضرت علی بن ابی طالب جلدی کرتے ہوئے
گریہ کی حالت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے آئے اور فرمانے گئے:

اليوم انقطعت خلافة النبوة\_

"آج کے دن نبوت کی (بلافعل) خلافت و نیابت ختم ہوگئ"۔(1) ﷺ کہ ستاخان صدیق اکبر پرضرب حیدری

حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق کا گیائے گئا خول سے حکرت علی المرتعلی المرتعلی المرتعلی المرتعلی المرتعلی المرتعلی منافی نظیر منافی م

22- گنتاخ کی جلاوطنی:

حضرت علی دلائیز کی خدمت میں سب سے پہلے گتاخ صحابہ، عبداللہ بن سبا(2) کا دمت میں سب سے پہلے گتاخ صحابہ، عبداللہ بن سبا(2) کا ذکر کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بھر اور حضرت عمر دلائی گئا کی شان میں گتاخی کرتا ہے۔ آپ نے ابن سبا کوتل کرنے کے اراد ہے سے تکوار منگائی۔ پھر (بعض لوگوں نے) کلام کیا (شاید اس کی اصلاح کی اُمید دلائی ہو) پھر بیارادہ تبدیل فرما کرتھم دیا کہ اسے شہر سے نکال دو۔ اس کی اصلاح کی اُمید دلائی ہو) پھر بیارادہ تبدیل فرما کرتھم دیا کہ اسے شہر سے نکال دو۔ اور اور ایس کی اصلاح کی اُمید دلائی ہو) پھر بیارادہ تبدیل فرما کرتھم دیا کہ اسے شہر سے نکال دو۔ اور اور ایس کی امید دلائی ہو)

<sup>1-</sup> الني المحرجزري،أسدالغاب، ج1 بس 141

<sup>2-</sup> مبداللہ بن سبائی وہ پہلافض ہے جس نے سب سے پہلے معرت ابو بکر و معرت عمر بڑا ہنا کی شان میں گھٹا فی کی اور آیک نظام میں گھٹا فی کی اور آیک نظام میں بناور کی ۔ اس کارنگ کالاتھا، یہودی الاصل بتایا جاتا ہے۔ کتب تاریخ میں اس کا تذکرہ جبداللہ بن الاسود کے تام ہے بھی ملتا ہے۔

لا يسا كنني في بلد انا فيه فنفاه الى الشام

و جس شهر میں میں ہوں اس میں ہیں سے سکتا ہیں اے شام کی طرف نکال دیا ''جس شہر میں میں ہوں اس میں ہیں تھ ہر سکتا ہیں اسے مثنام کی طرف نکال دیا ''گیا''۔(1)

## 23-اسى كوڑوں كى سزا:

حضرت على شير خدا والله النائظ في اعلان فرمايا:

لا یفضلنی اَحد علی ابی بکر و عمر اِلا جلدته حد المفتری (2)
د جو شخص بھی مجھے ابو بکر وعمر پرفضیلت دے گا۔ میں اس کومفتری کی سزا (استی
کوڑے) لگاؤں گا''۔

## 24- كتناخول كيكي زاني كي سزا:

حضرت علی شیرِ خدا نے گتاخوں کی عبر تناک سزا کیلئے انہیں زانی کی حدّ لگانے کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ کنز العمال میں آپ کا بیار شادان الفاظ میں موجود ہے:

لو اتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر لعاقبته مثل حد الزانی۔(3)

اییا شخص جو مجھے ابو بکر وعمر پر فضیلت دیتا ہے اس کو میں زانی کی حدلگاؤں گا'۔
یا در ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کی سز اسوکوڑ ہے ہے اور شادی شدہ زانی کی حدسنگسار کرنا
ہے۔ اور یہ بھی تھم ہے کہ زانی کو مجمع عام میں سزا دی جائے تا کہ دیکھنے والے لوگ عبرت
کیڑیں۔ گتا خانِ صدیق اکبر کو حضرت علی کی جانب سے بیسزا دینے کا اعلان فر بانا بھی ای
لیے ہے کہ گتا خوں کی عبر تناک سزاد کھے کر بقیہ لوگ ایسے فتیج جرم سے دور رہیں۔

<sup>1-</sup> على متى ،كنزالعمال مبلد 13 منحه 26

<sup>2- (</sup>i) جلال الدين سيوطي مولانا ، تاريخ الخلفا مسغه 46 (ii) اين عساكر ، تاريخ دمشق الكبير ، جزو 32 ، صفحه 252 (iii) على متى ، كنز العمال ، جلد 13 مسغه 27

<sup>3-</sup> على متى ،كنزالعمال جلد 13 منحه 26

## 25- گىتاخول كى سزالل:

ایک مرتبه ایک شخص حفرت علی دانشهٔ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: کہ آپ تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔حضرت علی نے اسے فر مایا کہ کیا تو نے نبی کریم مالشها کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضرت علی نے فر مایا کہ کیا تو نے ابو بکر وعمر شاخهٔ الکودیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔حضرت علی نے فر مایا: اگر تو کہتا کہ میں نے سرکار دو عالم مالی ایک کودیکھا ہے تو میں تیری گردن اُڑاد بتا اور

ولو قلت رائیت ابابکر و عمر لجلدتك (1) "اوراگرتوبیان كرتا كه ابو بكر وعمر كود يكها بي تو تجھے كوڑ \_ لگاتا"\_

## 26- گتاخ شرر لوگ ہیں:

حضرت على شيرخدان خبرغيب دييج هوئے فرمايا:

جوشخص مجھے ابو بکر وعمرے افضل کہے گا میں ایسے خص کو کوڑے لگا کر در دناک سزادوں گا۔ عنقریب آخرز مانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا دعویٰ کریں گے۔ (والتشیع فینا) ادر ہمارے گروہ میں ہونا ظاہر کریں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریر بندوں میں سے ہیں جوابو بکرو عمر کوئر اکہتے ہیں۔ (2)

## 27- كتتاخول يداظهارنفرت:

حضرت علی المرتضی بٹائنیڈ، گتاخانِ صدیقِ اکبر بٹائنیڈ ہے بخت نفرت و حقارت اور ان سے برائت کا اظہار فرماتے تھے۔ دلیل کے طور پر مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ فرما ئیں: سُوید بن غفلۃ کہتے ہیں کہ میراایک قوم کے پاس گذر ہوا وہ حضرت الدیکر وعمر رہائیڈ کی گتا خیال کررہے تھے۔ میں نے جا کر حضرت علی بڑائیڈ کو خبر دی اور بتایا کہ ان کا خیال بیہ ہوئے کہ جس چیز کا انہوں نے اعلان کررکھا ہے وہ بات آپ بھی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے

<sup>1-</sup> الصِنا، صفحہ 26

<sup>2-</sup> على متى ، كنز العمال ، جلد 13 صفحه 9

ہیں ورنہ وہ اس کی جرائت کیسے کر سکتے تھے۔اس قوم میں عبداللّٰد بن سبابھی تھا۔ابن سبا(1) وہ پہلا تخص ہے جس نے (حضرت ابو بکر وعمر رہا گائٹۂ سے نفرت اور حضرت علی رہائٹۂ کی برتری) کا مسئلہ کھڑا کیا تھا۔

اس وقت حضرت علی و الله نظر مایا: میں الله تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ الله تعالی ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر آپ اٹھے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد میں داخل کیا اور خود منبر پر تشریف لے گئے اور اپنی سفید داڑھی شریف پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے آنسو بہنے لگے۔ اور ان آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہور ہی تھی۔ آپ مسجد کے مقامات کی طرف نظرا تھا کر دیکھتے رہے تی کہ اوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا کہ:

ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ووزیریه وصاحبیه وسیدی قریش و ابوی المسلمین و انابری مما یذکرون و علیه اعاقب.

"ایسے لوگوں کا کیا حال ہے جوسر کارِ دو عالم ملی فیڈیم کے دونوں بھائیوں اور دونوں وزیروں، دونوں ماتھیوں اور قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے دونوں اکابرکا (تحقیر و تنقیص کے ساتھ) ذکر کرتے ہیں۔ میں ان کی اس حرکت ہے بالکل بری ہوں اور میں اس چیزیر سزادوں گا"۔

مزید فرمایا: به دونوں نی کریم مالیانی کی صحبت میں وفاداری کے ساتھ رہے۔ خدا کے حکم کے ساتھ رہے۔ خدا کے حکم کے سابق حکم انی کرتے تھے۔ اور زجر وتو بیخ کرتے تھے۔ (شریعت کے مطابق) جھڑ والے کے فیصلے کرتے اور سزا دیتے تھے، حضور مالیٹی کی رائے کے برابر کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور نہان جیسا کسی کو دوست جانے تھے۔ اس لیے کہ دین کے معاطم میں ان کی پختہ عزمی تو نبی کریم مالیٹی کم برواضح تھی۔ حضور مالیٹی کم ان کی گھڑ کے برا برکسی کی حالت میں رخصت ہوئے۔ تیا مسلمان ان سے راضی اور خوش تھے۔ اپنے دستورا ور سیرت میں بہ میں رخصت ہوئے۔ تمام مسلمان ان سے راضی اور خوش تھے۔ اپنے دستورا ور سیرت میں بہ میں رخصت ہوئے۔ تمام مسلمان ان سے راضی اور خوش تھے۔ اپنے دستورا ور سیرت میں بہ میں رخصت ہوئے۔ تمام مسلمان ان سے راضی اور خوش تھے۔ اپنے دستورا ور سیرت میں بہ میں رخصات حضور مثالی کے ان کی ان کے سے بالکل آگے نہیں ہوئے۔ خواہ یہ معاملہ سرکار دو عالم

ابتدائی مفحات میں ابن سبا کے گستاخی کے جرم میں ملک بدر ہونے کا ذکر ہوچکا ہے۔

منافیتیم کی (ظاہری) حیات میں ہوایا پردہ فرمانے کے بعد۔اس حال پران کا وصال ہوا۔ الله دونول پر رحمت نازل فرمائے۔ پس اس ذات کی شم جس نے دانہ اور روح کو پیدا فرمایا۔ بلند درجہ کا مومن ہی ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور بے نصیب، دین سے بے بہرہ صحف ہی ان کے ساتھ بغض وعداوت رکھتا ہے۔ان کے ساتھ دوئی، نیکی اور خدا کی نزد کی ہے۔ان كے ساتھ دشمنى وبدگمانى، دين سے خارج ہونا ہے۔ (1) ے علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے

جو رسمن عقل کا، وشمن ہوا صدیق اکبر کا

حضرت سيدناصديق اكبراور حضرت سيدناعلى المرتضلي والغيجئا

## كى بالهمي عقيدت ومحبت

حضرت سيدنا صديق اكبر والثنئ اورهضرت سيدناعلى المرتضلي والثنؤ كے درميان محبت و الفت کے مظاہر گذشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ بیابلِ سنت کے اس عقیدہ کی حقانیت کامنه بولتا ثبوت ہیں کہ صحابہ کرام اور اہلِ بیت پاک باہم شیروشکر تھے۔ نیز آپ نے بیجی ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی المرتضلی طالفیا نے حضرت سیدنا ابو بمرصدیق والفیا کی فضيلت وعظمت اور بورى أمت ہے افضلیت کا نەصرف برملا اعتراف کیا بلکہ واشگاف الفاظ میں اس عقیدے کا اعلان کیا۔اس عقیدے کے خلاف بولنے والوں کوسخت سزائیں دیں۔ ثابت ہوا کہ حضرت علی المرتضلی والفیز کے سیے محت وہی ہیں جوان کے ارشادات کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں اور صحابہ کرام اور اہلِ بیت کے درمیان مخاصمت کی کہانیاں بیان كرنيوالي حضرت على المرتضلي كے دشمن اور ان كے نافر مان ہیں۔

اب آخر میں ایک ایسی روایت ملاحظه فر ماہیئے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبراور

<sup>1-</sup> عبدالعزيز د الوي، شاه ، تخفه ا ثناعشر بيه بس98

الفاظ كتموز ك ي فرق ك ساته مندرجه ذيل حتب مي بمي موجود ب\_

<sup>(</sup>i) ابنِ عساكر، تاريخ دمثق الكبير، جزو 32 م 253 (ii) على متى ، كنز العمال ، ص8، ج13

حضرت سیدناعلی المرتضلی مُثانِیَّهُمُنانے ایک دوسرے کے فضائل بیان فرما کر اہلِسُقَّت کے عقائد پرمبرِ تصدیق ثبت کی ہے۔ روح کو تازگی اور ایمان کو پختنی بخشنے والی اس روایت کے راوی حضرت سیدنا ابو ہر روہ وہ النفیٰ فرماتے ہیں:

ایک دن حضرت ابو بمرصدیق طالنین اور حضرت علی المرتضی طالنین کاشانهٔ نبوی میں حاضری کیلئے آئے۔ حضرت علی المرتضی طالنین نے حضرت ابو بمرصدیق طالنین سے کہا: درواز ہ پر آپ دستک دیجے۔ حضرت ابو بمرصدیق نے کہا: آپ آگ بڑھے۔ حضرت علی المرتضی نے کہا: آپ آگ بڑھے۔ حضرت علی المرتضی نے کہا: آپ آگ بڑھے۔ حضرت علی المرتضی نے کہا: میں ایسے خص سے آگے ہیں بڑھ سکتا جس کے بارے میں میں نے رسول الله طالنی الله طالنی کوفر ماتے سنا:

مَا طَلَعَتْ شَمسٌ وَّلَا غَرَبَتْ مِنْ بَعُدِى عَلَى رَجُلِ اَفَضلَ مِنْ ابى بَكر الصِّدِيْق.

'' کسی شخص پرسورج طلوع وغروب نه ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق ہے افضل ہو'۔ (بعنی میرے بعد ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں۔) حضرت ابو بکر صدیق طالغنۂ نے کہا:

میں ایسے تھی ہے آ گے بڑھنے کی جرائت کیسے کرسکتا ہوں جس کے بارے میں رسول الدمنا لیکھیے کے فرمایا:

أعُطينتُ خيرُ النِّسَاءِ بِخَيْرِ الرِّجَالِ.

" میں نے سب سے بہتر عورت کوسب سے بہتر شخص کے نکاح میں دیا"۔

حضرت على المرتضى طالتين في كها:

میں ایسے خص سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں رسول اللہ کا اللہ کا اینے نے یہ فرمایا ہو: من اداد ان ینظر اللی صدر ابر اهیم النّحلیلِ فَلْیَنْظُرُ اللّٰی صَدرِ اَبی بَکُرِ۔ ''جوخص ابراہیم کیل اللہ علیائی کے سینہ مبارک کی زیارت کرنا جا ہے وہ ابو بگر کے سینہ کود کھے لئے'۔

حضرت ابو بكرصديق طالفيد نے كہا:

میں بھلا آپ ہے کیے نقدم کروں جن کے حق میں رسول الله مال نظر مان سناہے:

مَنْ اَرَادَ ان ينظر إلى صندر ادّمَ واللى يُوسُفَ وحُسْنِهِ وإلى مُوسلى وَصَلَى الله عليه وصَلَى الله عليه وصلوته وإلى مُحمّد (صلى الله عليه وسلم) وخلقه فلينظر إلى عَلِيّ۔

"جو تخف حفرت آدم كاسينه مبارك ، حفرت يوسف اوران كاحسن و جمال ، حضرت موى اوران كاحسن و جمال ، حضرت موى اوران كا مناز ، حضرت عيسى اوران كے زہد وتقوی اور حضرت محمد مصطفیٰ عليه التحية والثناءاور آپ كے خلق عظیم كود مجمنا چاہے وہ على المرتضى كود مجمد ان

حضرت علی المرتضی والفنز بنے کہا: میں ایعی شخصیت سے پیش قدمی کی جراُت کیسے کروں جس کے بارے میں اللہ کے رسول ملکھیئے کمیے فرما ئیں:

إذا الْجَسَمَعِ الْعَالَمُ فِى عَرَصَاتِ القيامَةِ يَوْمَ الْحَسْرَة، والنَّدَامَةِ يُنْ الْحَسْرَة، والنَّدَامَةِ يُنْ الْحَسْرَة، والنَّدَامَةِ يُنْ الْمَنْ الْحَسْرَة والنَّدَامَةِ يُنْ الْمَنْ الْمُحَلِّ وَلَى الْمَنْ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ عَزَّوجَلَّ يَا الْبَا لِكُو الْحُلُ الْمُنَدِّ وَمَحْبُولِكُ الْجَنَّة.

"جب میدانِ محشر میں صرت وندامت کے دن تمام لوگ جمع ہوں گے،ایک منادی حق تعالی ﷺ کی جانب سے ندا کر نے گا،اے ابو بکر! تم اپنے محبوب کی معیت میں داخل ہوجاؤ"۔

حضرت سیدنا ابو بکرصدیق طالفیز نے کہا: میں ایسے شخص سے نقذیم کیسے کرسکتا ہوں جس کے حق میں رسول اللہ منافیز نے کہا: میں ایسے شخص سے نقذیم کیسے کرسکتا ہوں جس کے حق میں رسول اللہ منافیز کی خدمت میں دودھ اور مجود کامدید پیش کیا تو فر مایا:

هذه هدینهٔ مِن الطّالِبِ الغالِبِ لِعَلَیّ بُنِ اَبِی طَالِبِ '' یه مدیدطالب وغالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کیلئے ہے''۔ حضرت سیدناعلی مرتضٰی طالفنۂ نے کہا: میں آپ سے کیوں کر آھے بڑھوں جب کہ

رسول الله مَا الله عَلَيْهِم في آب كيك مي مايا مو:

أنت يا ابا بكر غيني -"ابو برتم ميري آنكه مو" -

حضرت ابو بکرصدیق والفیز نے کہا: میں ایسی شخصیت سے کیونکرآ کے بڑھوں جس کے یارے میں حضور ملاکھیونے نے مایا:

روزِ قيامت على جنتى سوارى برآئيل گئة كوئى نداكر نيوالانداكر كا-با مُحَمَّدُ كَانَ لَكَ فى الدُّنْيَا وَالِدُّ حَسَنُ وَاجْ حَسَنُ اَمَّا الْوَالِدُ الْحَسَنُ فَابُولُكَ ابْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَامَّا الْآخُ فَعَلِى بْنُ ابِى طَالِبِ رضى اللهُ تعالى عنه.

''اے محم مصطفیٰ (منافیٰ آبِ اونیا میں آب کے ایک بہت اچھے والد، ایک بہت اسلام مصطفیٰ (منافیٰ آبِ کے ایک بہت اچھے والد، ایک بہت اسلام اللہ علیائیا اللہ علیائیا اور بھائی علی المرتضٰی رظائیٰ ہے۔ دسرت علی المرتضٰی رظائیٰ نے کہا: میں ایسی شخصیت پر کیسے فوقیت حاصل کرسکتا ہوں جس کی بابت نبی کریم منافیٰ کی کا ارشادِگرامی ہے:

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجِيئُ رِضُوانُ خَازِنُ الْجِنَانِ بِمَفَاتِيْحِ الْجَنَّةِ وَمَفَاتِيحِ النَّارِ وَيَقُولُ يَا إِبَا بَكُو الرَّبُ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ يَا إِبَا بَكُو الرَّبُ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ هَذِهِ مَفَاتِيْحُ النَّارِ إِبْعَتَ مَنْ وَيَقُولُ لَكَ هَذِهِ مَفَاتِيْحُ النَّارِ إِبْعَتَ مَنْ شِنْتَ إِلَى الْبَارِ إِبْعَثُ مِلَ النَّارِ .

''روزِ محشر جنت کا خازن رضوان جنت اور دوزخ کی جابیاں لے کر ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کرے گا اور کہے گا ہے ابو بکر! رب کریم جل جلالۂ آپ کوسلام فرما تا ہے اور تھم دیتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کی جابیاں اپنے پاس رکھانو، جسے چا ہو جنت میں بھیج دواور جسے چا ہودوزخ میں بھیج دو'۔ حضرت ابو بکرصد بی دائشۂ نے کہا: میں ایسے تھی پر تقدم کیوں کروں جس کے بارے میں رسول اللہ کا ایکے نے فرمایا:

إِنَّ جِبُرِيلِ عَليه السَّلَامُ اتَانِى فَقَالَ لِى يا مُحمَّد إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُفُرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ لَنَا الْحِبُّكَ وَالْحِبُّ عَلِيّاً فَسَجدتُ شَكراً.

''جریل امین علائل افعال نے مجھے آگر بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کوسلام کے بعد فرما تا ہے کہ میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر میں نے سجد ہُ شکر ادا کیا پھر کہا:

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں سجد ہُ شکر ادا کیا'۔
پھر کہا میں حسن وحسین سے بھی محبت کرتا ہوں۔ میں نے سجد ہُ شکر ادا کیا'۔
حضرت علی المرتضٰی و النین نے کہا: میں ایسے بزرگ سے کیے آگے بڑھون جس کے بارے میں حضور میں اینے بزرگ سے کیے آگے بڑھون جس کے بارے میں حضور میں اینے بردھون جس کے بارے میں حضور میں اینے اور کیا ہوں۔ میں حضور میں اینے میں اینے بردگ سے کیے آگے بڑھون جس کے بارے میں حضور میں اینے میں اینے بردگ سے کیے آگے بڑھون جس کے بارے میں حضور میں حضور میں خوال این کے بردھون جس کے بارے میں حضور میں کے بارے میں دور کے بیا کہا تا ہوں کیا گھر کہا ہوں کے بیا ہوں کے بیا ہوں کی میں ایسے بردگ سے کیے آگے بردھون جس کے بارے میں حضور میں گھر کہا ہوں کیا گھر کہا ہوں کے بارے میں حضور میں کے بارے میں حضور میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کیا کہا تا ہوں کے بارے میں حضور میں کیا گھر کہا ہوں کیا گھر کہا ہوں کیا گھر کہا تا کہا کہا تا کہا تھی کہا تا کہا تا

لُو وُذِنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكُرٍ بِايْمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَعَ عَلَيْهِمْ۔ "اگرروئے زمین کے تمام لوگوں کے جمیان کا ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا"۔

حفرت ابوبکرصدیق رٹائٹیڈ نے کہا: میں الیی محبوب شخصیت سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں رسول الدمٹائٹیڈ کم نے بیزبردی ہو:

''قیامت کے دن علی المرتضی ، ان کی اہلیہ اور اولا داونٹوں پرسوار ہوکر آئیں گے۔ تو لوگ کہیں گے۔ یہ کون ہیں؟ منادی کہے گا: یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، میلی بن ابی طالب ہیں'۔

حضرت علی و النفیائے نے کہا: بھلا میں الی محتر م شخصیت سے کیونکر آ گے بڑھوں جن کے بارے میں حضور ملی نفیلے کا ارشادِ گرامی ہے: اہلِ محشر جنت کے آٹھوں دروازوں سے بیآواز سنیں گے:

أُذْخُلُ مِنْ حَيْثُ شِنْتَ ايُّهَا الصِّدِيْقُ الْآكْبَرُ

''صدیق اکبر! جنت کے جس درواز ہے ہے جی جا ہے تشریف لا کمیں''۔ حضرت ابو بکر رٹالٹنڈ نے کہا: میں اس شخص ہے آ گے نہیں بردھوں گا جس کے حق میں

رسول الله منالفية م كالبير مان مو:

بَيْنَ قَصْرِي وَقَصْرِ إِبْرَاهِيْمِ الْخَلِيْلَ قَصْرُ عَلِيّ.

" علی کاکل میرے اور ابراہیم علیاتیا کے کلوں کے درمیان ہوگا"۔

حضرت علی طالفنا نے کہا: اس و جیہ مرد سے کیسے آگے بڑھوں جس کے بارے میں نبی

كريم ملاينية كافرمان عاليشان ٢٠

إِنَّ اَهُلَ السَّمُواتِ مِنَ الْكُرُّوبِينَ وَالرُّوحَا نِينْ وَالْمُلَاءِ الْأَعْلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى عنه لَيْنُظُرُونَ فِي كُلِّ يَوْمِ إِلَى آبِي بَكُرٍ رَضِى الله تعالى عنه وسنظرون في كُلِّ يَوْمِ إلى آبِي بَكْرٍ رَضِى الله تعالى عنه وسن من آسانوں كفر شق مُروبين ، روحانيين اور ملاءِ اعلى روزانه ابو بكركو تكت رست بن -

سیدناابو بکرصدیق طلینی نے کہا: میں الیی شخصیت پر تقدّ م کیوں کروں جس کے گھر والوں اورخوداس کے قن میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ہو:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهٖ مِسْكِيْناً وَيَتِيمًا وَّاسِيراً ـ

"اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر سکین اور بیتم اور اسیرکؤ'۔

حضرت علی طالغینؤ نے کہا: میں ایسے مقی پر کیسے فائق ہوسکتا ہوں جس کے بارے میں

الله تعالى كابيفر مان والاشان مو:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُون ـ

'' وہ جو سے لے کرتشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی ، یہی وہ لوگ

میں جو پر ہیز گار ہیں'۔

دونوں شخصیات کا باہمی اعزاز واکرام دیدنی تھا۔ان کا محبت بھرا مکالمہ جاری تھا کہ جبر بل امین علائی اللہ جاری تھا کہ جبر بل امین علائی رب العالمین کی طرف سے رسول صادق وامین علائی ہم بارگاہ میں حاضر ہوئے اورعرض کی :

یارسول الله!الله تعالی آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ ساتوں آسانوں کے فرشتے اس وقت ابو بمرصدیق اور علی المرتضلی خلیج نین کی زیارت کررہے ہیں اور ان کی ادب واحتر ام

پرمنی گفتگوئ رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کے کسنِ ادب حسن اسلام اور حسن ایمان کے باعث اپنی رحمت ورضوان سے ڈھانپ لیا ہے۔ آب ان کے پاس ٹالث کی حیثیت سے تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضور تشریف لائے۔ دونوں کی باہمی محبت دیکھکران کی بیٹانی کو بوسہ دیا اور فرمایا:

''قسم ہے اس (رب) کے حق کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے،
اگر سمار ہے سمندر سیابی ہوجا ئیں ، درخت قلمیں بن جا ئیں اور زمین وآسان
والے لکھنے بیٹھ جائیں پھر بھی تمہاری فضیلت اور اجربیان کرنے سے عاجز رہ جائیں''۔(1)



قلم بیحد اہم موضوع پر اُس نے اٹھایا ہے بہیں تر ہے عطا کی یہ کتاب آگہی پرور مجھے تاریخ کی تھی فکر، یوں فرمایا ہاتف نے کہو طارق '' زَہے اُجلی زبانِ فاتح خیبر'' کہو طارق '' زَہے اُجلی زبانِ فاتح خیبر''



## مآخذ ومراجع

| ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي 1986ء                        | مصنف ابن الي شيبه                                    | ابن الي شيبه، حافظ                                       | -1  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| دا را دیا والتراث العربی، بیروت، 1996ء                            | اسدالغابه في معرفة الصحابه                           | ابن الميرجزري                                            | -2  |
| داراحیا مالتراث العربی، بیردت، 2001ء                              | تاریخ دمشق الکبی <sub>ر</sub>                        | ابنِ عساكر، حافظ                                         | -3  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت،1998ء                                       | سنن ابن ماجبه                                        |                                                          | -4  |
| مطبع مجتبائی ، د ہلی                                              |                                                      | ابوعیسی محمد بن عیسیٰ تر مذی ،امام                       |     |
| دارالقبلة للثقافة الاسلامية جده، 1988ء                            |                                                      | ایویعلی احمد بن علی موصلی                                |     |
| دارالمعارف للطباعة والمنشر بمصر1948ء                              | ·                                                    | احمد بن صنبل ،امام                                       |     |
| دارالكتبالعلمية بيروت1997ء                                        |                                                      | احمر بن على خطيب بغدادي                                  |     |
| نوری کتب خانه، لا ہور<br>نوری کتب خانه، لا ہور                    | تنزية الكانة الحيد ربيين وصمة عبد الجللية            |                                                          | · · |
| ررن مب تانه، در<br>رضاا کیڈی ، سبئ                                | حدائقِ بخشش<br>حدائقِ بخشش                           |                                                          |     |
| رصا، حیدی، من<br>رضاا کیڈی، بمبیک1418ھ                            | عاية التحقيق في امامة العلى والصديق                  |                                                          |     |
| رصار سيري، من 1416ھ<br>انتشارات الشريف الرضي تم 1411ھ             |                                                      | جلال الدين سيوطي ،موايا نا                               |     |
| به مسارات اسر نیف امری،م ۱41۱ه<br>منشورات دارالکتب الاسلامی ، حلب | - برن مسلما<br>- كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال |                                                          |     |
| مطبع نولکشور بکھنو1907ء<br>مطبع نولکشور بکھنو1907ء                |                                                      | غلام ليم المعروف عبداعزيز والوى اشاه                     |     |
|                                                                   | _1                                                   | محمه بن استعیل بخاری، امام<br>محمه بن استعیل بخاری، امام |     |
| قدیمی کتب خانه، کراچی ، 1381 ھ<br>ریم دول مین میندور              |                                                      | محمر بن عبدالله حاكم ميثا يوري                           |     |
| دائرَ ة المعارف النظاميه، دكن ، 1341 هـ<br>منحمه حدم النسان       | ، سیدرت<br>ذو <b>ق</b> نعت                           |                                                          |     |
| انجمن حزب الاحناف، لا بور<br>فته عظم سا كون بعر ما مده            |                                                      |                                                          |     |
| فقیداعظم ببلی کیشنز ،بصیر پور 2005 ،<br>د ماکنته ماده ا           |                                                      | ı 🕏                                                      |     |
| دارالكتبالعلمية ، بيروت1418 ه                                     | نورالا بصار في منا قب آل بيت النبي الخيّار           |                                                          | • • |

#### SOM STATE

## قطعهُ تاريخ طباعت

كتاب مُستطاب موسُوم به شانِ صديقِ اكبر برزبانِ فاتح خيبر منتيجة فكو: شاعر البسئيَّت جناب طارق سلطان يوري سال طباعت: 1427ه/2006ء

حبليل القدر اصحاب ليمر وه بانهم نتھے رحیم و اکھف مستر خُدا کا بیہ کرم تھا خاص اُن پر صحابہ میں عظیم المرتبت ہیں ، ابوبکر و عمر عثان و حیدر منگرم میں معظم سب سے بردھ کر منگرم میں معظم سب سے بردھ کر وه جو بنيں وُخترِ صِدّيقِ اکبر نحمّد کا علی بیٹا، برادر عُمر فارُوق ہیں دامادِ حَیدر علی ہیں فاطمہ زہرا کے شوہر وه سب تصفيض ياب شاهِ كوثر برُو مندانِ عالم إلى يه سَسَدر ازل سے تھے وہ خوش بختی کے پیکر وه بیل کذاب، منسید، فینه برور نه تھی اُن میں کوئی رجش ذرہ بھر کدُ ورت ہو وہاں سِینوں میں کیونکر ینه شخے وہ طالبان دولیت و زر محلِّی اُن کا "باہر" اور "اندر"

حقیقت ہے کہ وہ تھے شیر و شکر روابط تنضے قریبی اُن میں قائم وه آپس میں قرابت دار بھی تھے حبیبِ حق تعالیٰ کی ہیں زَوجہ ُ علی کی ساس نہیں بنتِ لئو بمر عُمَر، صهرِ حبيبِ كبريا بين غمر، ابنِ ابُوطالبِ کے داماد لحاظ اِک دُوسرے کا نھا دِلوں میں وه شاگرد اور اُستاد ایک اُتمی أنبيل تعليم بهي دي تربيت بهي جو کہتے ہیں، تھے اُن میں اختلافات مُحِبَ و مهربان تخلص وفا کیش تعلق ہو جہاں اس نوعیّت کا حکومت کے نہ تھے وہ آرزُومند مُصَفِّی ذہن بھی تھے اُن کے، دل بھی

کرے گی آدمِیت ناز اُن پر قیامت کے برابر میاب کے ہیں اختر وہ افلاک میرایت کے ہیں اختر

خُدا کے مُنخب افراد ہیں وہ کوئی طبقہ بھی اُمت کا نہیں ہے فلا مِن طبقہ بھی اُمت کا نہیں ہے فلاج دو جہاں ہے ان کی تقلید

**( )** 

عطا، جس پر کرم رحمٰن کا ہے اُہت عمدہ کتابیں اس نے لکھیں عمدہ کتابیں اس نے اُوجِ فن کے عکمی ہے اوج فن کے عکمی نے کی ہے جو توصیبِ صدیق علی نے اعتراف اُس کا رکیا ہے فقید المثل اس موضوع پر ہے فقید المثل اس موضوع پر ہے نیہ اُس کا ذوقِ شخیق و شخیس اُسے صدیق کی حاصل عطا ہو اُسے صدیق کی حاصل عطا ہو طفیلِ باب شہرِ علم و عرفاں وہ ہے ممدوح میرا، میں ہول اس کا وہ ہے ممدوح میرا، میں ہول اس کا کتاب اُس کی، عزیرِ اہلِ مُعنیٰ

''عَلَیٰ'' سے اِس کی تاریخِ طباعت ۱۱۰

( رضى الله تعالى عنهم الجمعين )



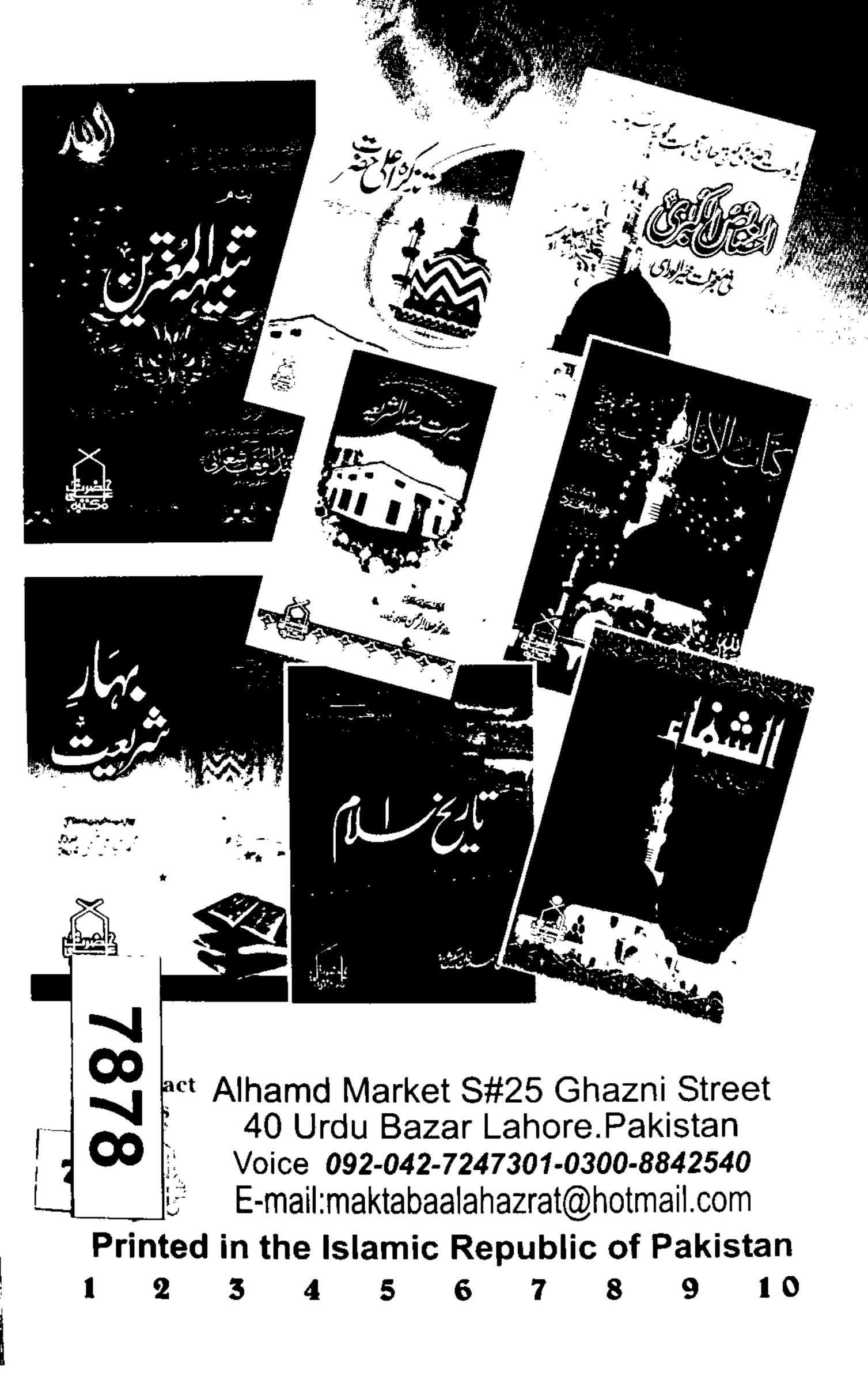